5

## تحریک جدید کے دعدوں اور قادیان کی زمینوں کی خرید وفروخت کے متعلق بعض ضروری امور

(فرموده 7رفروري1947ء)

تشہّد ، تعوّ ذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمايا:

'' آج سات تاریخ ہے اور تحریک جدید کے وعدوں کی میعادتین دن تک ختم ہور ہی ہے۔
اِس وقت تک اِس سال کے وعدوں کی مقدار گزشتہ سال سے قریباً چالیس ہزار رو پیہ کم
ہے۔ ﷺ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے ہر سال جماعت کے وعدوں کی مقدار پچھلے سال سے
ہڑھتی چلی آ رہی ہے ۔ میعاد میں سے اب صرف تین دن با تی ہیں یا اگر آج کا دن بھی شامل کر لیا
جائے تو چار دن باقی ہیں ۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دس تاریخ کے چلے ہوئے وعد ے
جائے تو چار دف باقی ہی چھ چھ دن تک آتے رہتے ہیں ۔ کیونکہ بعض ڈاک خانوں میں سے ہفتہ
میں صرف ایک دفعہ اور بعض جگہ ہفتہ میں دو دفعہ ڈاک نکلتی ہے ۔ اور بعض علاقے تو اتن اتنی وُور
میں صرف ایک دفعہ اور بعض جگہ ہفتہ میں دو دفعہ ڈاک نکلتی ہے ۔ اور بعض علاقے تو اتن اتنی وُور
میں صرف ایک دفعہ اور بعض جگہ ہفتہ میں دو دفعہ ڈاک نکلتی ہے ۔ اور بعض علاقے تو اتن اتنی وُور
میں سرف ایک دو ہاں سے دس تاریخ کا لکھا ہوا خط چھ چھ سات سات بلکہ آٹھ آٹھ دن کے بعد یہاں
میں صرف ایک دو ہوں کے دبی تو ہوں کے اس کے خالبات جا کہ قریب کے علاقوں کے خطوط بھی
میں خطبہ کے بعد کوئی گیارہ ہزار کے وعدے اور آ چکے ہیں

عملہ آئے رہیں گے ۔ لیکن پھر بھی اِس وقت تک جماعت کے گزشتہ ریکارڈ کی نسبت کمی نظر آتی تی ہوئی ہوں۔

عملہ خطبہ کے بعد کوئی گیارہ ہزار کے وعدے اور آ چکے ہیں

ہے۔اللّٰد تعالیٰ خود ہی اپنے سلسلہ کے کا م کر نیوالا ہےاورمُیں سمجھتا ہوں وہ جماعت کے خلصین کوض اس بات کی تو فیق عطا فر مائے گا کہ اُن کا قدم بجائے بیچھے مٹنے کے آگے ہی بڑھتا چلا جائے۔ ہمارے کا م سب اللّٰد تعالٰی کے ہاتھے میں ہیں اور اللّٰد تعالٰی خود بعض دفعہ غیب سے ایسے سا مان کر دیتا ہے کہا یک کمی جونظر آ رہی ہوتی ہے اُس کو آ نا فا نا زیادتی اور کثرت میں بدل دیتا ہے اور د کیھنے والا بیدد کیھ کر حیران رہ جا تا ہے کہ جہاں انسانی ذرائع ختم ہو گئے وہاں خدا نے اپنے یاس سے برکت دیے دی اور کمی پوری ہوگئی ۔مگر پھر بھی ممیں جماعت کو اِس امرکی طرف توجہ دلا نا جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنا جھی بھی انسان کے لئے کمی کا موجب نہیں ہوتا۔ صرف ایمان چاہیئے اور تو کل چاہیئے ۔ جب بید ونوں چیزیں جمع ہوجا ئیں تو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والا بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ غرباء کے لئے اپنے اموال خرچ کرنے والوں کے متعلق فر ما تاہے کہ جولوگ غرباء کی فلاح و بہبود کے لئے اپنارو پیپہ خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے اموال کو بڑھا تا اور اُنہیں سَو سَو گُنا بدلہ دیتا ہے اگر عام انسانوں کی روٹی کے خرچ کے لئے ، عام انسانوں کے کپڑے کے خرچ کے لئے ، عام انسانوں کی بیاری کےعلاج کے لئے ، عام انسانوں کی رہائش کےا نتظام کے لئے ، عام انسانوں کی تعلیم کے انتظام کے لئے ، عام انسانوں کی تمدنی بہبودی کے لئے روپیپیزچ کرنے والا خدا تعالیٰ سے سُو گنا انعام یا تا ہے۔تو ایک مومن کو سمجھنا جا بئیے کہ جو شخص خدا کے لئے اور محمد رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت اور اسلام کی امداد کے لئے اپناروپیپخرچ کرتا ہے وہ یقیناً خدا تعالیٰ سے سَو گئے سے کہیں زیادہ بدلہ یائے گا۔جس طرح کسی کھیت میں ڈالا ہوا یج ضائع نہیں جا تا اور زمیندار اِس برکسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتا اِسی طرح ایک مومن کوخدا تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرج کر کے کسی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہئیے ۔ جب مادی دنیا میں ایک زمینداراینے کھیت میں بیج ڈال کر گھبرا تانہیں بلکہ خوش ہوتا ہے تو ایک مومن کا ایمان تو بہر حال ایک عام زمیندار سے زیادہ ہونا چاہئیے ۔ کیاتم نے بھی دیکھا کہ زمیندار کھیت میں بیج ڈال کر آئے تو وہ رونے لگ جائے کہ میرا نیج ضائع چلا گیا؟ زمیندار پرکھیتی کا ٹنے کا زمانہ تو بعد میں آتا ہے۔جس دن وہ اپنے کھیت میں بیج ڈال کرآتا ہے اُسی دن اُس کا دل خوشی سے بھر جاتا اور اُس

کا قلب امیدوں سے لبریز ہو جاتا ہے۔اور وہ سمجھتا ہے کہ مکیں نے آج ایک ایسی بنیا در کھ دی
ہے جس سے میرااور میرے خاندان کا سال بھر کا خرچ چلتا چلا جائیگا۔اگرایک ایسا زمیندار جو
بعض د فعہ خدا کو بھی نہیں جانتا، ند ہب کو بھی نہیں جانتا،اخلاق کو بھی نہیں جانتا دنیوی قانون پر ایسا
یقین رکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرا نتی ضائع نہیں جائیگا تو وہ مومن کیسا مومن ہے جو خیال کرتا ہے کہ
غدا کے حکم اور اُس کے ارشاداور ہدایت کے ماتحت جو بیج میں اپنی بھیتی میں ڈالوں گا وہ ضائع چلا
جائیگا اور وہ'' دَہ درد نیا اور ستر در آخرت' ، بلکہ اِس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر مجھے واپس نہیں ملے
گا۔ پس مکیں اختصارا آج بھر جماعت کو اُس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور دوستوں کو
نصیحت کرتا ہوں کہ وہ خدمت دین کے اِس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بلکہ جلد سے
جلد اِ علاءِ کلمہ اسلام کے لئے اپنے وعدے پیش کریں اور اللہ تعالی کے فضلوں کے وارث
بین جائیں تا وہ اور اُن کی اولا دیں اُس کھیت کو کا ٹتی چلی جائیں جو آج ان کے ہاتھوں سے
بین جائیں تا وہ اور اُن کی اولا دیں اُس کھیت کو کا ٹتی چلی جائیں جو آج ان کے ہاتھوں سے
بین جائیں تا وہ اور اُن کی اولا دیں اُس کھیت کو کا ٹتی چلی جائیں بیا در ان کے ہاتھوں سے
بین جائیں تا وہ اور اُن کی اولا دیں اُس کھیت کو کا ٹتی چلی جائیں جو آج ان کے ہاتھوں سے
بین جائیں تا وہ اور اُن کی اولا دیں اُس کھیت کو کا ٹتی چلی جائیں جو آج آن کے ہاتھوں سے
بین جائیں تا وہ اور اُن کی اولا دیں اُس کھیت کو کا ٹتی چلی جائیں جو آج آن کے ہاتھوں سے
بین جائیں تا وہ اور اُن کی اولا دیں اُس کھیت کو کا ٹتی چلی جائیں جو آج آن کے ہاتھوں

اس کے بعد مُیں قادیان کی ایک مقامی ضرورت کے متعلق کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ مُیں نے متواتر جماعت کو اِس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قادیان میں رہائش کی دقتیں لوگوں کے لئے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالی کا بیار شاد ہے کہ قادیان کی ترتی ہوگی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیہ پیشگوئی ہے کہ قادیان بڑھتے بڑھتے دریائے بیاس تک پہنچ جائےگا۔ 1 بینظارہ جو حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قادیان کی ترقی کے متعلق دیکھا اس کے متعلق بیضروری نہیں کہ قادیان کی ترقی کے متعلق دیکھا اس کے متعلق بین کہ اس سے کم قادیان کی ترقی نہ ہو۔ اگرزیادہ ہوجائے تو وہ اس پیشگوئی میں کوئی حارج نہیں ہوگی ۔ ایس بیشگوئی میں کوئی حارج نہیں ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اِس کے بیم عنی نہیں کہ اُس سے آگے قادیان نہیں بڑھے گا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اِس کے بیم عنی نہیں کہ اُس سے آگے قادیان نہیں بڑھے گا۔ ممکن ہے کسی وقت قادیان اِنتا ترقی کرجائے کہ دریائے بیاس قادیان کے اندر بہنے والا ایک نالا ممکن ہے کسی وقت قادیان کی آبادی دریائے بیاس سے آگے ہوشیار پور کے ضلع کی طرف نکل جائے۔ بیم حال اِس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے جماعت کے خلصین اپنے وطنوں کو خیر باد کہہ کراورا پی جہرحال اِس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے جماعت کے خلصین اپنے وطنوں کو خیر باد کہہ کراورا پی

جائیدا دوں کوترک کر کے قادیان میں بس رہے ہیں اور بسنا جا ہتے ہیں ۔ دنیا میں امیر بھی ہو۔ ہیں اورغریب بھی ہوتے ہیں۔وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہزاروں ہزارروپییخرچ کر کے زمینیں خرید سکتے اوراینی رہائش کے لئے مکانات بنا سکتے ہیں۔اوروہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہزاروں ر و پیپنرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ وہ حیاہتے ہیں کہ بینکٹر وں میں ہی وہ زمین بھی خرید 🌡 لیں اور مکان بھی بناسکیں ۔ا گرسینکڑ وں تک وہ مکان وغیرہ بناسکیں تب تو وہ بیرکا م کر سکتے ہیں ۔ ورنه نہیں۔ دنیا میں کوئی شہر بھی خالص امراء کا شہر نہیں ہوتا۔ پورپ کے شہروں میں امراء بھی ہوتے ہیں اورغر باءبھی ہوتے ہیں ۔اور دینی سلسلوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کی بیسنت ہے کہ اُس میں غرباء کی ہی کثریت ہوتی ہے۔ بالخصوص اُس کےابتدائی ایام میں ۔اور قادیان کی زیادتی اور بڑھو تی میں بھی غرباء کا ہی ہاتھ رہا ہے۔اورآ ئندہ بھی خواہ قادیان کتنا بڑھ جائے اِس کی آبادی زیادہ ترغرباء کی ہی ہوگی ۔مگر قادیان میں زمین کی قیمتیں اِس طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں کہا ب غرباء کے لئے قادیان میں بسنا سخت مشکل ہو گیا ہے۔اگرتو پیطبعی ترقی ہوتی تب بھی ہمارا فرض تھا کہ ہم اسکی اصلاح کی کوشش کرتے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیطبعی ترقی نہیں بلکہ بناوٹی ترقی ہےاور زمین کی قیمتیں اِتنی ہر گزنہیں بڑھنی چاہئے تھیں جتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ہمیں زیادہ افسوس اورد کھ ہوتا ہے۔اور ہم سمجھتے ہیں کہ قادیان کی ترقی کےراستہ میں وہ لوگ یقیناً حائل ہور ہے ہیں جنہوں نے قادیان میں زمینوں کی خرید وفروخت کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں خربوزہ کو د کچھ کرخر بوز ہ رنگ پکڑتا ہے۔ اِسی طرح لوگ پیجھی کہتے ہیں کہ نیک نمونہ دوسروں پراٹر کئے بغیر نہیں رہتا۔ پھرمکیں جیران ہوں کہ ہمارے نمونہ سےلوگوں نے کیوں فائدہ نہاٹھایا۔ قادیان کے مالک ہم تھے۔ زمینیں ہمارے قبضہ میں تھیں۔اگر ہم بھی اِسی طرح قیمتیں بڑھاتے چلے جاتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔جبیبا کہ بعض لوگ جن کے پاس ہمارے مقابلہ میں بیسواں حصہ بھی زمین نہیں اُنہوں نے ہم سے دگنی دگنی قیمت اس بیسویں یا پچاسویں حصہ کوفر وخت کر کے وصول کر لی ہے۔ دارالانوارکو ہی دیکھے لو۔ داراالانوار میں ہم نے آج سے دس سال پہلے دس رویبی مرلہ زمین فروخت کی تھی ۔بعض نے کہا بھی کہ یہ قیمتیں کم ہیں زیادہ قیمت

رکھنی چاہئیے ۔مگر ہم نے کہا ہمارا منشاء یہ ہے کہ قادیان بڑھے اور ترقی کرے ہمیں ذاتی نفع کا

ﷺ خیال نہیں ۔ پھرا یک بیوجہ بھی قیت کوزیا وہ نہ کرنے کی تھی کہ ہم نے سمجھاکسی وقت ہماری بیز مین دوآ نے مرلہ کی بھی نہیں تھی۔اب اگر ہمیں دس روپیہ مرلہ کے ملتے ہیں تو ہمیں خدا تعالی کاشکرا دا کرنا چا مئیے نه به که قیمت کواَ ورزیا دہ بڑھا دینا چاہئیے ۔مگرمئیں دیکھتا ہوں اب وہی زمین لوگ سو سو، ڈیڑھ ڈیڑھ سو بلکہ دو دوسور و پیہ مرلہ پریچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض تو اس سے بھی زیادہ روپیہ مانگتے ہیں۔بعض ایسی زمینیں جوہم نے چار پانچ روپیہ مرلہ پرفروخت کی تھیں اِس وفت لوگ اُن کا ہزار ہزار روپید مرلہ ما نگ رہے ہیں۔آخرلوگوں کوسو چنا چاہئے کہ جماعت کے دوست اتنا روییہ کہاں سے لائیں۔ باہر بڑے بڑے شہروں میں تو کا رخانے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے دفاتر ہوتے ہیں ، بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں ہوتی ہیں ، اورلوگ حرام کی کمائی کرتے ہیں اور شجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لا کھ دولا کھ زمین یا مکان پرخرچ کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ۔ گر قادیان کا بیرحال نہیں ۔ قادیان میں آنے والے زیادہ تر غرباء ہیں اور وہ ان قیمتوں کے ہر گزمتحمل نہیں ہو سکتے ۔ مجھے اِس حالت کود کیچے کربعض دفعہ خیال آتا ہے کہا گر شروع سے ہم یہ قاعدہ مقرر کر دیتے کہ کوئی زمین تجارتی اغراض کے لئے فروخت نہ ہو تا نا جائز نفع کا درواز ہ نہ کطے توممکن ہے بیصورتِ حالات پیدا نہ ہوتی ۔ ہم نے سمجھا کہ قادیان کی ترقی ہورہی ہے۔ حالانکہ جولوگ خریدار تھے اُن میں سے بعض تا جرتھے اور انہوں نے ناجا ئز طور پر قیمتیں بڑھا ویں ۔ابمئیں دیکتا ہوں کہ خود ہاری زمینیں اِتنی کم رہ گئی ہیں کہ ہم اِس تجارت برکوئی خاص اثر نهیں ڈال سکتے ۔اگر ہماری زمینوں کی نسبت زیادہ ہوتی تو ہوسکتا تھا کہ دبا کررکھی جاسکتیں ۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک قدرتی ترقی ہے اس پرکسی کا اختیار نہیں۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ کسی زمانے میں ہماری زمین کی دوآنے مرلہ بھی قیت نہیں تھی اور پھروہی زمین ہم نے دس رویے مرلہ پربیجی ۔مگریہ معقول قیمت تھی ۔اور یہ قیمت میں ترقی ساٹھا سی سال میں جا کر ہوئی ۔ بلکہ جیسا کہ مَیں نے بتایا ہے ۔اُس وقت بعض لوگ کہتے تھے کہ زمین ستی دی جا رہی ہے ۔مگر اب جس رنگ میں لوگوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں اُن کوعام ذرا کع سے ہم قابو میں نہیں لا سکتے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف شہر کا بسنا کوئی چیز نہیں بلکہ شہرا یسے طور پر بسنا چا میے جس سے لوں کی صحتیں قائم رہیں اور وہ بیار یوں کا شکار نہ ہوں ۔ اِسی طرح سڑکوں اور گلیوں کے لئے

کافی جگہ ہونی چاہئے تا کہ جومکا نات بنیں وہ صحت افز اہوں اورلوگوں کو بیاریوں میں مبتلا کرنے والے نہ ہوں۔مُیں نے آج سے کئی سال پہلے اِس بارہ میں اعلان بھی کیا تھا مگر میرے اُس اعلان کو مدنظر نہیں رکھا گیا۔مُیں نے آج سے نوسال پہلے بیاعلان کیا تھا کہ:۔

'' آئندہ محلوں کی اندرونی گلیاں ہیں فٹ سے کم نہ ہوں۔ محلّہ کے اردگرد سے گزرنے والی سے کی نہ ہو۔ جب گزرنے والی بچپاس فٹ سے کم نہ ہو۔ جب مکان بنانے کے لئے کوئی زمین خریدی جائے تو امور عامہ خیال رکھے کہ سر کوں اور گلیوں کے لئے مقررہ فراخی کے مطابق زمین چھوڑی جائے۔' مے

مَیں سمجھتا ہوں اگر اس اعلان کے مطابق بچیاس فٹ کی اندرونی اور ساٹھ فٹ کی بیرونی سڑک رکھی جائے اور بیں بچیس یا تمیں فٹ کی گلی رکھی جائے تب لوگوں کی صحتیں درست رہ سکتی ہیں۔ورنہ نہیں۔ کیونکہ جتنا بڑا شہر بنتا جائے اُسنے ہی سانس بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بیاریوں میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جب موٹر گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں دس فٹ کی گلی چھوڑ نے کا حکم تھا<u>3</u>۔ اِس سے قیاس کرلو کہ جہاں گھوڑ وں اور گدھوں وغیرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے دس فٹ گلی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں آ جکل کے زمانہ میں جبکہ موٹریں کثرت سے چلتی ہیں یقیناً تمیں فٹ کی گلی ہونی چاہئے اور سڑک تو بچاس ساٹھ بلکہ ستر فٹ کی ہونی چاہئے ۔ کیونکہ بیز مانہ گھوڑ وں اور گدھوں کانہیں بلکہموٹروں اور ٹانگوں اور گڈّ وں کا ہے۔ مَیں دیکھا ہوں کہ بعض دفعہ سامان سے لدا ہوا گڈ ااگر سڑک پر سے گز رنے لگے تو بارہ تیرہ فٹ عَلَّهُ عَمِر لِبْنَا ہے۔اگر دو گڈے آ منے سامنے آ جائیں تو اُن کے گزارنے کے لئے چوہیں پچیس فٹ جگہ چاہئے اوراگرایک دوفٹ راستہان دونوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے توتیس فٹ جگہ ہونی چاہئے ۔ پھران کےاردگر دیپدل چلنے والوں کے لئے بھی پچپیں تیں فٹ جگہ چاہئے ۔مگرافسوس ہے کہ زمینیں بیجنے والوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ایسے ایسے گکڑ ہے خرید لئے ہیں جن میں گلیوں اورسڑ کول کے لئے راستے ہی نہیں ۔ اِس سے لوگوں کی صحتیں بھی خراب ہونگی ،شہر کی خوبصور تی کوبھی نقصان پہنچے گا اور آنے والےلوگوں پر بھی بُراا ثریڑے گا۔ مَیں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے کہ ایک دفعہ امریکہ سے ڈاکٹر زویمر <u>4</u> آئے اور وہ

قادیان کود کیھنے کے لئے بھی آگئے۔ ڈاکٹر زویمر پادر یوں میں سے اسلامی ممالک میں عیسائیت
کی تبلیغ کرنے والوں کے سرداراورلیڈر سمجھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب مرحوم
اُن کو قادیان دکھاتے پھرے۔ میری طبیعت اُن دنوں خراب تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہلا
مجھبا کہ ڈاکٹر زویمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بعد میں اُنہوں نے مجھ سے مل بھی لیا۔ ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب نے سایا کہ جب مکیں اُنہیں قادیان دکھا رہا تھا تو یہاں کا کچٹر اور گند
د کیوکروہ مسکرائے اور پھر ہنس کر کہنے لگے۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نے مسیح کا شہر کیسا صاف ہے۔ آخروہ اسلام کا دشمن تھا اور اس نے اعتر اض ہی کرنا تھا۔ چنانچہ اُس نے اعتر اض کردیا۔
ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب مرحوم کی طبیعت تیز بھی تھی اور حاضر جواب بھی۔ وہ اُن کی بات من کر کہنے لگے۔ ابھی تک پہلے سے کی حکومت کا نمونہ ہے۔
دب ہارے پاس حکومت آئی تب ہم بتا دیں گے کہ صفائی کس طرح رکھی جاتی ہے۔ انہوں نے جب ہارے پاس حکومت آئی تب ہم بتا دیں گے کہ صفائی کس طرح رکھی جاتی ہے۔ انہوں نے جواب تو دے دیا مگراس چوٹ میں ہمارے لئے ایک سبتی تھا۔

یہ امر یا در کھو کہ زندہ قوم وہ ہوتی ہے جس میں فردی فائدہ کے احساس سے قومی فائدہ کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جب افراد میں انفرادیت کی روح ترقی کر جائے تو جماعتی لحاظ سے وہ نہیں بڑھتی ۔ یہودیوں کی طرح اس میں بڑے بڑے تاجر ہو نگے مگر وہ بڑے کا منہیں کرسکیس گئے۔لیکن جب انفرادیت کی بجائے اجماعیت کی روح افراد میں پیدا ہوجائے اوروہ یہ بجھے لگیس کہ جماعت کی نیک نامی یا ملک کا فائدہ یا قوم کی ترقی مقدم ہے اور ہمارا فائدہ پیچھے ہے تب وہ قومی طور پرترقی کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے افراد کو بھی اپنے اندر انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کے افراد کو بھی اپنے اندر انفرادیت کی بجائے اور انہیں سمجھنا چاہیئے کہ اللہ تعالی نے اُنہیں کتنی برکت دی ہے اجتماعیت کی روح پیدا کر دیتے ہیں۔ مگر بجائے اِس کے کہ وہ اس فضل کا احساس کریں اگر وہ گوٹ مار شروع کر دیں تو یہ کتنی خطر ناک بات ہوگی۔ بہرحال پوشکہ قادیان میں اراضیات کی خرید وفروخت کا کام کرنے والوں کی وجہ سے دفتیں دن بدن ہوھتی چلی جاتی ہیں اس لئے مئیں ایک بار پھراعلان کرتا ہوں اور امور عامہ کو اِس بات کا ذمہ وار پر حتی جلی جاتی ہوں کہ وہ اِس اعلان کی تعمیل کرائے اور جوشن تعمیل نہ کرے اُس کا جماعتی طور پر قرار دیتا ہوں کہ وہ و اِس اعلان کی تعمیل کرائے اور جوشن تعمیل نہ کرے اُس کا جماعتی طور پر قرار دیتا ہوں کہ وہ و اِس اعلان کی تعمیل کرائے اور جوشن تعمیل نہ کرے اُس کا جماعتی طور پر قرار دیتا ہوں کہ وہ اِس اعلان کی تعمیل کرائے اور جوشن تعمیل نہ کرے اُس کا جماعتی طور پر قرار دیتا ہوں کہ وہ اِس اعلان کی تعمیل کرائے اور جوشن تعمیل نہ کرے اُس کا جماعتی طور پر

مقاطعہ کیا جائے اوراعلان کر دیا جائے کہ اُس سے نہ کوئی زمین خریدی جائے اور نہ کسی اُورقشم کا لین دین اُس سے رکھا جائے ۔ وہ اعلان بہ ہے کہ میری او پر کی تصریحات کے بعد جس پر اب نو سال گز رر ہے ہیں اگر کوئی زمین بھی ایسی فروخت ہوئی ہے جس میں سڑکوں اور گلیوں کے متعلق میری بیان کرد ہ ہدایات کو مدنظرنہیں رکھا گیا تو و ہسود ہےسب کے سب منسوخ کر دیئے جائیں ۔اورخریدارکواختیار دیا جائے کہ یا تووہ اپنی زمین میں سے سڑکوں اورگلیوں کے لئے اُتنی جگہ نکا لے جتنی جگہ کامکیں نے اعلان کیا تھا ور نہ سلسلہ کی طرف سے مالک کومجبور کیا جائے کہ وہ یا راستہ مقررہ قاعدہ کےمطابق جھوڑے یا خرپدار کوروییہ واپس دے دےاور زمین لے لے۔ میں چونکہ ما لک کا بھی نقصان نہیں جا ہتا اِس لئے اُس کے حالات کا بھی مَیں نے لحاظ کر لیا ہے۔ مثلاً ممکن ہے اُس نے زمین اِس اثر کے نیچے بیچی ہو کہ سڑکوں وغیرہ کو نکال کر جوز مین بچتی ہے میں صرف اُس کی قیمت وصول کرر ہا ہوں نہ کہ ساری زمین کی ۔مثلاً وہ ہزارروپیہ یرایک ٹکڑا بیچنا ہے اور سمجھتا ہے کہ درحقیقت اس کی پندرہ سوروپیہ قیمت ہونی جا بیئے ،مگر ہزار روپیہ پرمُیں اِس لئے فروخت کرتا ہوں کہا سے گلیوں اور سڑک وغیرہ کے لئے بھی رستہ دینا پڑے گا۔اگرکسی شخص نے اِس رنگ میں کم قیمت وصول کی ہوتو او پر کے قاعدہ سے اُس کے حق کی بھی حفاظت ہو جائے گی ۔جس طرح ہم یہ پیندنہیں کرتے کہ خریدار کوکوئی نقصان پہنچے اِسی طرح ہم یہ بھی نہیں عاہتے کہ ما لک کوکوئی نقصان <u>پہن</u>ے۔

پس مکیں اِس خطبہ کے ذریعہ تمام دوستوں میں بیاعلان کردیتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جنہوں

نے گزشتہ نوسال کے عرصہ میں کوئی زمین فروخت کی ہے وہ فوراً امور عامہ میں اپنے اپنے نام

نوٹ کرا دیں اور فروخت کردہ زمین کی تفصیل لکھ کر دیں۔ اگروہ ایسانہیں کریں گے تو اُن کے

متعلق سمجھا جائیگا کہ وہ جماعت کے باغی ہیں اور اُن سے تعلقات منقطع کر لئے جا ئیں گے۔ اِس

فہرست کے بن جانے پر ہر خریدار کو اختیار دیا جائیگا کہ یا تو وہ سودانشلیم کر لے اور گلیوں اور

مرکوں کیلئے خود ہی زمین دے دے۔ اور اگروہ اِس پر راضی نہ ہوتو فروخت کنندہ کو مجبور کیا

جائے گا کہ وہ راستے حسب تو اعد بنا کر دے یا پھر سودے کومنسوخ کر کے خریدار کو اُس کا روپیہ

واپس کرے۔ میر ااعلان بیتھا کہ محلّہ کی اندرونی گلیاں ہیں فٹ سے کم نہیں ہونی چا ہییں۔ محلّہ

واپس کرے۔ میر ااعلان بیتھا کہ محلّہ کی اندرونی گلیاں ہیں فٹ سے کم نہیں ہونی چا ہیں۔ محلّہ

کے اردگرد سے گزرنے والی سڑک ساٹھ فٹ کی ہونی چاہئیے اور درمیان سے گزرنے والی سڑک پچاس فٹ سے کم نہیں ہونی چاہئیے۔ بیاعلان ہے جس کے مطابق گلیوں اور سڑکوں کے لئے بہر حال زمین لی جائے گی۔ اگر خریدار خود بخو د دید بے تو بات ختم ہو جائے گی اورا گرخریدار بیہ سمجھے کہ اِس صورت میں سُو دا مہنگا ہے اور جس قدر زمین باقی رہتی ہے اُسکی مجھ سے زیادہ قیمت وصول کی گئی ہے تو ہم مالک کو مجبور کریں گے کہ وہ راستے چھوڑے یا روپیہ واپس کر دے اور زمین حسب سابق اپنے قبضہ میں لے لے اور رستے چھوڑ کر دوبارہ جس کے پاس چاہے فروخت کر دے۔ بہر حال دونوں فریق کو کامل اختیار حاصل ہوگا۔ اگر خریدار یہ سمجھے گا کہ رستے نکال کر بھی جوز کردے۔ بہر حال دونوں فریق کو کامل اختیار حاصل ہوگا۔ اگر خریدار یہ سمجھے گا کہ رستے نکال کر بھی جوز کردے۔ بہر حال دونوں فریق کو کامل اختیار حاصل ہوگا۔ اور پھر مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ اس سودے کو مہنگا سمجھے گا تو مالک اُسے قیمت واپس کردے گا۔ اور پھر مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ حسب قانون رستے جھوڑ کر کسی اور کے پاس زمین فروخت کردے۔ بہتو گزشتہ فروخت شدہ خرید تا تون کر سے جھوڑ کر کسی اور کے پاس زمین فروخت کردے۔ بہتو گزشتہ فروخت شدہ خرید تا کہ دے۔ بہتو گزشتہ فروخت شدہ خرید تا کہ دیا ہے۔

آئندہ کے متعلق مُیں سمجھتا ہوں بعض کا م ایسے ہوتے ہیں جوشہری کمیٹیوں کے سپر دہوتے ہیں اور بیکا مبھی در حقیقت میونیل کمیٹی کا ہی ہے کہ وہ سڑکوں اور گلیوں کا خیال رکھے۔اور آبادی کوایسے رنگ میں بڑھنے نہ دے جو حفظانِ صحت کے اصول کے خلاف ہواور شہر کی بدصور تی کا موجب ہو۔اگر میونیل کمیٹی اِس کا م کو نہ کر سکے تو بیکا م امور عامہ کے سپر دکیا جا سکتا ہے۔ بہر حال یہاں کی میونیل کمیٹی کے وہ ممبر جو ہاری جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ممیں اُنہیں ہبر حال یہاں کی میونیل کمیٹی کے وہ ممبر جو ہاری جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ممیں اُنہیں ہبر حال یہاں کی میونیل کمیٹی کے وہ ممبر جو ہاری جاعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مکیں اُنہیں ہوکہ دوہ قادیان کی موجودہ آبادی سے آدھ آدھ میل کے فاصلہ تک چاروں طرف جس فدر زمین ہے اُس کا ایک نقشہ تیار کرے۔ جس میں بیتمام با تیں دکھائی جا کیاں کہ فلاں فلاں جگہ میڑ کی اور فلاں فلاں جگہ گیاں ہوں گی ،اور فلاں فلاں قطعات زمین ہیں جی کہ اس کے بعد جو مکان بھی تعمیر ہوا س فقشہ کے مطابق ہواور گوں کو میان کی مجد منڈی اور بازار بنیں گے تا کہ اس کے بعد جو مکان بھی تعمیر ہوا س فقشہ کے مطابق ہواور گوں کو کے اتنی زمین بھی تبہر حال چھوڑ نی پڑے گی۔ بعد میں چونکہ جھڑے کے بیش آتے ہیں اور لوگوں کے لئے اتنی زمین بھی بہر حال چھوڑ نی گراں گزرتا ہے اِس لئے چونکہ جھڑے کے بیش آتے ہیں اور لوگوں پر اپنی زمین کا پچھ حصہ چھوڑ نا گراں گزرتا ہے اِس لئے چونکہ جھڑے کے بیش آتے ہیں اور لوگوں پر اپنی زمین کا پچھ حصہ چھوڑ نا گراں گزرتا ہے اِس لئے

یہ سوال کہ زمین کی قیمتیں کس طرح کم کی جائیں؟ اس کے متعلق مکیں نے بہت غور کیا ہے اور بعض تجویزیں مکیں نے سوچی بھی ہیں۔ مگر سر دست میں اُنہیں بیان نہیں کرنا چا ہتا۔ اِس وقت مکیں صرف اِس قدر کہنا چا ہتا ہوں کہ میرا منشاء ہے آئندہ انفرادی خرید وفروخت کو گلیّة ً روک دیا جائے اور ایک کمیٹی بنا دی جائے جس کے واسطہ سے زمین بیچنے والے اپنی زمین بیچیں اور خرید نے والے خرید ہیں۔ سڑکوں کا انتظام چونکہ میونسل کمیٹی کے سپر دہوتا ہے اِس لئے سڑکوں کی خرید نے والے ایک تجویز میں فروخت کرنے والے جو ہرز مین فروخت کرنے والے دی جو ہرز مین فروخت کرنے والا دس فیصدی قادیان کی ترقی اور صحت وغیرہ کی گہداشت کے لئے دے۔ اِس طرح سڑکوں کی درشی کا کام اس رو پہیہ سے لیا اور صحت وغیرہ کی گہداشت کے لئے دے۔ اِس طرح سڑکوں کی درشی کا کام اس رو پہیہ سے لیا جا سکتا ہے۔ اگر اِس طرح کام کیا جائے تو مالک اور خریدار دونوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوسکتا۔

دراصل سڑ کیں اور گلیاں وغیرہ حچھوڑ ناشہر کی صفائی اور درستی اورخوشنمائی کے لئے نہایت ضروری ہے۔اگر ہر زمین فروخت کرنے والے سے دس فیصدی رقم لی جائے تو آ ہستہآ ہستہا یک ایبا مضبوط فنڈ قائم ہوسکتا ہے جس سے شہر کی درستی کے بہت کچھ کام لئے جا سکتے ہیں ۔غرض زمینوں کی خرید و فروخت کے لئے ایک تمیٹی کا بننا نہایت ضروری ہے۔اب تو رقابت کے طور پر ہی ایک دوسرے کے مقابلہ میں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اورغرباء کے لئے سخت مشکل پیش آرہی ہے۔ تمیٹی بن گئی تو جو شخص زمین خرید نا چاہے گا اُس کی معرفت خریدے گاا ورجو شخص زمین بیجنا جا ہے گا اُس کی معرفت بیچاگا۔انفرادی خرید وفروخت کا سلسلة طعی طوریر بند کر دیا جائے گا۔ اِس طرح قیمتوں کے سلسلے میں ایک معقول حدمقرر کردی جائے گی اور کہدیا جائے گا کہ اِس سے زیادہ قیت وصول نہیں کرنی۔ اِس شمن میں ایک اَور تجو یز بھی میر ہے ذہن میں ہے مگراُ س پر ابھی میں نے یور ےطور پر غورنہیں کیا۔اوروہ تجویز ہے کہ جوشخص کوئی زمین خریدے اُس پر شرط عائد کر دی جائے کہ وہ بارہ مہینے کے اندرا ندراگراُ س زمین کوفر وخت کرے تو دس فیصدی سے زیادہ نفع نہیں لےسکتا۔ دو سال کے بعدفروخت کرے تو ہیں فیصدی سے زیادہ نفع نہیں لےسکتا۔ اِس طرح نفع کوایک حد میں لا یا جاسکتا ہے۔مگرا بھی مَیں اِس کا اعلان نہیں کر تا۔صرف اِس قدر کہنا جا ہتا ہوں کہ میرے ذ ہن میں ایسی تجاویز ہیں جن سے آئندہ نا جائز نفع اندوزی کےسلسلہ کوگٹی طور پرروک دیا جائے گا۔اب تو پیہوتا ہے کہ آج ایک شخص یا پچ سوروپیہ پر ایک کنال زمین خریدتا ہے تو چوتھے مہینے دو ہزارروپے پر بیچنے لگ جا تا ہے۔اوربعض نے تو یہ تجارت کا سلسلہ اِس رنگ میں شروع کر رکھا ہے کہایک شخص جس نے چارسوروییہ میں ایک کنال زمین خریدی تھی وہ دوسرے کے پاس جا تا ہےاور کہتا ہے کہ قادیان میں زمینوں کی قیمتیں خوب بڑھر ہی ہیں اِس لئے زمین ضرورخرید جب وہ زمین خرید نے پر آمادہ ہوجاتا ہے تو کہتا ہے چارسورو پیہ میں مکیں نے زمین خریدی تھیتم یا نچ سوروپیه پر لےلو۔ وہ یا نچ سوروپیه میں زمین خرید لیتا ہے اورا سے سوروپیہ نفع ہوجا تا ہے۔ وہ چند دنوں کے بعد پھراُس کے پاس جا تا ہےاور کہتا ہے آپ نے پانچ سور ویبیہ میں زمین خریدی تھی اب میرے فلاں رشتہ دار کو اِس کی ضرورت ہے۔تم مجھ سے چھ سَو لے لواور زمین ۔ جب اُسے سور وپیینفع نظر آتا ہے تو وہ چھ سور وپیہ میں اُسے دے دیتا ہے۔ اِس پر پھ

وہ کسی اُور کے یاس جاتا ہے اور کہتا ہے قادیان میں زمین کی قیمتیں بڑھتی جارہی ہیں آ پے جلدی کوئی زمین لے لیں میرے فلاں رشتہ دار نے جیرسور و پییمیں زمین لی تھی آپ 900 میں لے لیں۔ وہ 900 میں خرید لیتا ہے اور اُسے دوسور و پیانغ ہو جاتا ہے۔ پھروہ اُسی سے وہی زمین مثلًا ہزار میںخرپد لیتا ہےاور پھر دوبارہ بارہ تیرہ سومیں فروخت کر دیتا ہے۔ اِسی طرح کیدم جار چار، یا نچ یا نچ سو سے ہزار ہزار، دود و ہزار تک زمین کی قیمتیں پہنچ جاتی ہیں ۔اوریہ سیڑھی بنا نے میں پی حکمت ہوتی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ اُس نے جارسو کی زمین چودہ پندرہ سومیں فروخت کی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہ سب خرید وفروخت بناوٹی ہوتی ہے۔خریداربھی وہی ہوتا ہے اور فروخت کنندہ بھی یہی ہوتا ہے۔اوراُ س کی اِس جال کو دیکھے کرلوگ اِس گھبرا ہٹ میں کہ زمین کی قیمتیں توبڑھرہی ہیںاییانہ ہو کہ بعد میں ہمیں اس قیت پر بھی زمین نہ ملےفوراً خرید نے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔اِس طرح وہ آپ ہی آپ قیمتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں اورلوگوں کومشکلات میں مبتلا ر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس کا ازالہ ہونا ضروری ہے اور اِس کا ازالہ اِسی طرح ہوسکتا ہے کہ ہم نفع کی حد بندی کر دیں اور کہہ دیں کہتم میشک تجارت کرومگر تجارت کےاصول کونظرا نداز نہ کرو۔تجارت کا اصول ہیہ کدرو پیریرآ نہ دوآ نہ نفع لے لیا جائے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ روپید کی چیز کے یا نچ رو بے وصول کئے جائیں۔اگراییا کیا جائے تو مجض لُوٹ ہوگی اورغر باءکو کچل دینے والی بات ہوگی۔ پھر اُن لوگوں کو جو زمینوں کی قیمتیں نا جائز حد تک بڑھار ہے ہیں پیبھی تو سوچنا چاہئے کہ آ خرلوگ قادیان میں کیوں زمینیں خریدر ہے ہیں؟ قادیان میں لوگوں کا زمینیں خرید نامحض اِس لئے ہے کہ وہ قادیان میں ہجرت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔اگر خدا کا حکم نہ ہوتا کہ جماعت کے مخلصین قادیان میں ہجرت کر کے آئیں ،اگراللہ تعالیٰ کا بیدارشاد نہ ہوتا کہ قادیان کو بڑھاؤ۔ اورا گرحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگو ئیاں قادیان کی وسعت اوراُس کی ترقی کے متعلق نہ ہوتیں تو لوگ دیوانہ واراُن سے بڑی بڑی قیمتوں پر زمینیں کیوں خریدتے۔وہ زمینیں خریدتے ہیں محض اِس لئے کہ خدا کا حکم پورا ہواور وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی

﴾ پیشگوئی کے پورا کرنے کے ثواب میں شریک ہوں۔ اِس اخلاص وایمان کے ساتھ آنے والے

لوگوں سے اِس قدر قیمتیں وصول کرنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ

کی آیوں کو پچ کر کھاتے ہیں <u>5</u>۔ایسے تا جربھی خدا تعالیٰ کی آیات کو پچ کر کھانے والے ہیں لوگ آتے ہیں خدا کی بات یوری کرنے کے لئے۔اُن کا اخلاص اوراُن کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہو۔ گرتا جراُن کے اخلاص سے اِس رنگ میں نا جائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اُن سے زیادہ سے زیادہ رویبہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہطریق جونہایت ہی خطرناک ہے بہرحال جلد سے جلدختم ہونا جا بئے ۔گر اِس کے متعلق ابھی پوری سکیم میرے ذہن میں نہیں۔ بعد میں اِس بارہ میں مفصّل اعلان کر دیا جائے گا۔سرِ دست مَیں صرف اِس قدر اعلان کرنا جا ہتا ہوں کہ زمینوں کے جتنے سود ہے میرے 1938ء کے اعلان کے بعد ہوئے ہیں اورجن میں میری مقرر کر دہ شرا کط کو جومئیں نے گلیوں اور سڑکوں کے متعلق بیان کی تھیں ملحوظ نہیں رکھا گیا وہ تمام کے تمام سود ہے شرطیہ طور پرمنسوخ کر دیئے جائیں۔اگر گا مک گلیوں اورسڑ کوں کے لئے زمین دے دیں اور سمجھیں کہ سڑکوں اور گلیوں کے لئے زمین دینے کے بعد بھی جوحصہ اُن کے پاس رہتا ہے وہ اُن کی ادا کردہ قیمت کےمقابلہ میںمہنگانہیں تو اُن کا سودا قائم رہے گا۔اوراگروہ مجھیں گے کہ اِس قدرز مین چھوڑنے کے بعد جوز مین ہمارے پاس رہتی ہے وہ کم ہے اور روپیہ ہم سے زیادہ لے لیا گیا ہے تو مالک کومجبور کیا جائے گا کہ وہ اُنہیں قیمت واپس دے دےاور پھرخودرستے وغیرہ چھوڑ کرکسی دوسرے کے پاس زمین فروخت کر دے۔ ہمیں اِس طریق میں دونوں کا فائدہ مدنظرر ہے گا۔اگر گا مک پیسمجھے گا کہ جوز مین میرے یاس باقی رہے گی وہ بھی میری ادا کردہ قیمت کے مقابلہ میں ستی ہے اور رستے خود بخو د چھوڑ دیے گا تو زمین اُس کے یاس رہے گی ورنہ اُسے قیمت واپس دلا دی جائے گی۔اور مالک کواختیار دیا جائے گا کہ وہ رستے چھوڑ دینے کے بعد بھی اُس زمین کو مناسب قیمت برکسی دوسرے کے یاس فروخت کردے۔مگر اِس کے لئے بیضروری ہے کہ قادیان کی آئندہ وسعت کے متعلق ایک نقشہ جلد سے جلد تیار کیا جائے ۔فِسی الْمُحَالِ محلّہ کی آخری عمارت سے آ دھآ دھمیل تک جاروں گوشوں کی ز مین لے لی جائے یا اگرمنا سب سمجھا جائے تو میونسپل حدود کو لے لیا جائے ۔مگر وہ حچھوٹی ہیں ۔ الیی نہیں جس سے قادیان کی آئندہ ترقی کا اندازہ لگایا جا سکے۔اگر اُن حدود کولیا گیا تو قادیان کی آبا دی کو ہم صحیح طور پرمنظم نہیں کر سکتے ۔ میرے نز دیک مناسب یہی ہے کہ ہرمحلّہ کی آخری

عمارت سے نصف نصف میل تک کے دائر ہ کا ایک نقشہ تیار کیا جائے جس میں بتایا جائے کہ فلا ا فلاں جگہ سڑکیں ہونگی ، فلاں فلاں جگہ گلیاں ہونگی ،اور پھراعلان کر دیا جائے کہ جوشخص ان حصوں میں کوئی مکان بنائے وہ سڑ کیں اورگلیاں چیوڑ کر مکان بنائے ۔سڑکوں وغیرہ کی درستی کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہا گرمیونسل تمیٹی یہ بار برداشت نہ کر سکے تو پھرامور عامہ کے ساتھ وہ سمجھوتہ لے۔اس کے بعد یہ قاعدہ بنا دیا جائے گا کہ ہر زمین فروخت کرنے والا دس فیصدی سڑکوں وغیرہ کی درستی کے لئے دے۔اس کے بعدرفتہ رفتہ پیشرح بڑھائی بھی جاسکتی ہے کیکن اسے گھٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ فنڈ جب مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گیا تو اس روپیہ سے سڑکوں کو پختہ بنانے یا گلیوں وغیرہ کودرست کرنے کا کا م لیا جا سکتا ہے۔اور بیرکا م ایبا ہے جولوگوں کی صحتوں کو درست ر کھنے کے لئے نہایت ضروری ہے۔ہم نے دارالانوار بنایا تو لوگوں کوزمینیں بھی سستی مل گئیں ۔ اور پھراس وجہ سے کہاس محلّہ کی سڑ کیں بہت چوڑ ی ہیں مَیں نے دیکھا ہے جتنی سڑک دارالانوار کی چلتی ہے اُتنی سڑک کوئی اَورنہیں چلتی ۔لوگ سیر کے لئے اُدھر ہی جاتے ہیں ۔شروع میں تو دارالرحت اور دارالفضل وغیر ہ کے لوگ بھی اسی طرف سیر کرنے کے لئے آتے تھے۔ کیونکہ چوڑی سڑکیں ہیں اور دیکھنے والے پر اِس کا نہایت خوشگوا را ٹریڑ تاہے۔خالی شہر کا بڑھنا کوئی چیز نہیں ۔شہر کا خوبصورت اورصحت افز اہونا بھی نہایت ضروی ہوتا ہے۔اوراس کا انسانی د ماغ اور اس کی قو توں پر خاص اثریڑ تا ہے۔ ور نہا گر قادیان کی آبادی بڑھ جائے اور بوجہ آبادی کے گنجان ہوجانے اور مکا نات کے تنگ و تاریک ہونے کے لوگوں کی صحتیں بگڑ جا 'میں اوروہ بیار اور کمز ورر بنے لگ جائیں توالیی آبادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ جیسے آجکل بھی بوجہاس کے کہ قادیان کی آبادی بڑھ گئی ہے گئ قتم کے امراض لوگوں میں پیدا ہونے لگ گئے ہیں۔مثلاً ٹائیفائیڈ قادیان میں بڑی کثرت سے ہوتا ہے اور ہرسال بیسیوں لوگ اِس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ حالانکہ ایک مومن کی جان بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے گجا بیر کہ ہرسال بیسیوں جانوں کو نقصان پہنچے اوراس کے تدارک کا کوئی فکر نہ کیا جائے۔ اِسی طرح سِل اور دِق کا مرض بھی قادیان میں پایا جاتا ہے۔ یہ بیاریاں اِسی وجہ سے ہیں کہ مکانات کشادہ نہیں۔ آبادی بڑھ گئی ہے اور جراثیم کمزورلوگوں پرغلبہ پالیتے ہیں۔ یہایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی مرض کے نتیج

میں انسانی جسم میں ضُعف واقع ہو جائے سِل اور دِق کے جراثیم اُس میں اپنا گھر بنا نا شروع کر دیتے ہیں ۔ پس بیکیم سارے شہر کے فائدے کے لئے ہے۔قطع نظر اِس سے کہ یہ میراحکم ہے۔ ہراحمدی اگراین عقل ہے کام لے گااور وہ اِس کے فوائد کوسو ہے گا تو اُسے نظر آئے گا کہ بیسکیم گا مک کے فائدے کے لئے بھی ہے، بیچنے والے کے فائدہ کے لئے بھی ہےاور باقی لوگوں کے فائدہ کے لئے بھی ہے۔اورا گر قادیان کے تمام لوگ غور کرنے کے بعد اِس نتیجہ پر پہنچیں تو انہیں یا در کھنا چاہیئے کہاُن کامشتر کہ دیا وَالیسےلوگوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دنیا میں نفع اِس بات کا نام نہیں ہوتا کہ ایک کنال میں سے سارا نفع حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ درحقیقت دنیامیں دونتم کے تاجر ہوتے ہیں۔ایک بیوقوف تاجر ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے یاس دس من گندم ہے مَیں اِس دس من گندم ہے جس قد رنفع حاصل کرنا چا ہتا ہوں حاصل کرلوں۔اور ایک ہوشیار تا جر ہوتا ہے جونفع کم رکھتا ہےاوراُس کی بکری بڑھ جاتی ہے۔ اِسی طرح ایک تا جرکی اگر وس کنال زمین فروخت ہوتی ہےتو دوسرے کی سُو کنال زمین فروخت ہوجاتی ہے۔اوراس طرح اُسے وہی نفع مل جاتا ہے جو دس کنال والا حاصل کرتا ہے مگر انصاف سے اور جائز اور حلال کمائی کی صورت میں۔ پس ایک ایک کنال زمین کی قیمت بے تحاشا بڑھاتے چلے جانا بیوقوفی کی بات ہے۔اس کے نتیجہ میں غرباء کے لئے مشکل بیش آئے گی اوروہ قادیان کی ترقی میں حصہ لینے سے محروم رہ جائیں گے۔ میرے نز دیک بیکھی ہو جانا چاہیئے کہ ایک علاقہ ایبا مقرر ہو جائے جس میں غرباء کو چھوٹی چھوٹی عمارتیں بنانے کی اجازت دے دی جائے۔جبیبا کہ بڑے شہروں میں بالعموم دستور ہوتا ہے اور وہاں قیمتوں کوزیا دہ کنٹرول میں رکھا جائے۔ اُس علاقہ میں یا پچ یا پچ مرلے یا آٹھ آ ٹھ، دس دس مرلہ میں مکان بنانے کی اجازت ہونی چاہیئے ۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے متعلق سلسلہ کی طرف سے کوئی تمیٹی بنا دی جائے اور امراء سے روپیہ لے کر ایسا ٹکڑ ہ خرید لیا جائے۔ پھر مستی قیمت پرلوگوں میں فروخت کیا جائے تا کہ غرباءکو مکانات بنانے میں کوئی دقت محسوس نہ ، ہو کیونکہ غرباء ہی ہیں جن کی شہروں میں اکثریت ہوتی ہے۔اب تو بیرحال ہے کہ ایک غریب شخص چاریا نچ ہزارروپیہ میں جواُس کی عمر بھر کا اندوختہ ہوتا ہے ایک کنال زمین خرید لیتا ہے۔اور پھر اس میں سے دودوتین تین مرلے بڑی قیمت پر بیخیا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شہر کی ظاہری

حالت نہایت گندی ہوجاتی ہے۔ پس بیرایک الیی تجویز ہے جس میں قادیان کے ہر باشند۔ فائدہ مضمر ہے۔ اور میرے نز دیک قادیان کے تمام باشندوں کا فرض ہے کہ وہ اِس بارہ میں اشتراکِعمل کا ثبوت دیں ۔ کیونکہ اِس میں نہصرف ہرشخص کا ذاتی فائدہ مضمر ہے بلکہاُ س کے رشتہ داروں اور دوستوں اور باقی تمام جماعت کا بھی اس سکیم کے ماتحت چلنے میں فائدہ ہے. اگر وہ ایبانہیں کریں گے تو قادیان کی آبادی بڑھنی بند ہو جائے گی اورصرف مالدار ہی زمینیں خرید سکیں گے۔مگریہ بھی سوچو کہ ہماری جماعت میں مالدار ہیں کتنے ۔مزدوریا پھراعلی مخلص ایسی زمینیں خریدیں گےاوروہ کنگال ہوکر بیٹھ جائیں گےاور جماعت کوان کا باراٹھا ناپڑے گا۔مثلاً فرض کروایک شخص کے پاس تین حیار ہزار روپیہ کی پونجی ہے۔ وہ تین ہزار میں زمین خرید لیتا ہے۔اورایک ہزار میں کیّا سا کوٹھا بنالیتا ہے تو اس کے بعدوہ کیا کرے گا۔وہ اپنے مکان میں بیٹھ تو جائے گا مگراُ سے نظر نہیں آئے گا کہ وہ اب کیا کرے۔اُس نے اپنے اخلاص میں قادیان آ نا قبول کرلیا مگر تا جرپیشہ لوگوں نے اُس پر بیظلم کیا کہ اُنہوں نے اُس کی اور اُس کے خاندان گا کے کمانے کی طافت کوسلب کرلیا۔اور اُسے ایبا غریب اور کنگال کر دیا کہ وہ آئندہ ترقی سے ہمیشہ کے لئےمحروم ہو گیا۔ بیکتنا بڑا گناہ ہے جس کے وہ مرتکب ہور ہے ہیں ۔ پس بیا یک نہایت ہی نازک معاملہ ہےاورامور عامہ کا فرض ہے کہ وہ جلد سے جلداس حکم کی تعمیل کر کے اگلے ہفتہ تک میرے پاس رپورٹ کرے۔ تمام محلّہ جات میں بورڈ وں پر اس کے متعلق اعلان کر دیا جائے۔ جمعہ میں مکیں نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک ہفتہ کے اندراندروہ لوگ جنہوں نے 9 سال کے اندرا ندرکوئی زمین فروخت کی ہویا خریدی ہووہ اپنے نام امور عامہ میں نوٹ کرا دیں اور بتائیں کہ انہوں نے اپنی زمینوں میں رستوں کو مدنظر رکھا ہے یانہیں ۔اگر میرے حکم کے مطابق رستے رکھے گئے ہیں تب تو خیرور نہ قادیان کی موجودہ آبادی سے نصف نصف میل برے کے تمام سودے منسوخ کر دیتے جائیں۔گا مک چاہے تو سودا منظور کر لے اور رستہ دے دے اور اگروہ ﴾ پبند نہ کرے تو اُسے ما لکِ زمین سے قیمت واپس دلائی جائے اور ما لک کواختیار دیا جائے کہوہ ووبارہ رہتے بنا کرجس کے پاس جا ہے زمین فروخت کر دے۔لیکن مُیں سمجھتا ہوں جس رنگ میں ہم انتظام قائم کرنا چاہتے ہیں اُس کو مدنظر رکھتے ہوئے مالکوں کی یہ بیوقو فی ہوگی اگر وہ بیہ

بمجھیں گے کہ وہ بعد میں اپنی زمینوں سے زیادہ فائدہ اٹھاسکیں گے۔ کیونکہ ہم اب ایسے قانون بنانے والے ہیں جن سے نفع ایک حد کے اندر رہے۔ ہم اب بھی قا دیان کی زمینوں کے مالک ہیں اورسب سے بڑا حملہ اِس قانون کا خود میری ذات پریڑنا ہے۔ پس مَیں کسی کی بدخواہی کے لئے ایبانہیں کہہ ر ہا کیونکہ اِس کا سب سے زیادہ نقصان خود مجھ کو ہے۔ ہم یہاں کے بڑے زمیندار ہیں ۔اور ہماری ارد گرد بہت سی زمینیں ہیں ۔ جوبھی حد بندی ہوئی اُس کا لا زماً ہم پر دوسروں سے زیادہ اثریڑے گا۔ گرہمیں کسی قتم کی قربانی سے دریغ نہیں۔ کیونکہ خدا کے منشاء کا یورا ہونا ہماری جیبوں کے پُر ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔خدا قادیان کو بڑھانا چا ہتا ہےاوریقیناً جو شخص قادیان کی آبادی کی خاطر کسی قتم کی قربانی سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اُسے ضا نَع نہیں کر<sub>ے</sub> گا۔میرےساتھا اُس کا یہی سلوک چلا آ رہا ہے۔ چنانچے بغیرکسی انسان کی مدد کے اُس نے ہمیشہ غیب سے ایسے سامان کئے کہ خود بخو دمیری جائیدا دبڑھتی چلی گئی اور اِس بارہ میں نہ مَیں نے سلسلہ سے مدد لی اور نہکسی اَ ورفر د ہے ۔ ہمیشہ خدا نے میر ے لئے غیرت دکھائی اور و ہ اپنے نضل ہے میری جائیداد کی ترقی کے سامان کرتا رہااورلوگ اپنی زمینیں خود بخو دمیرے یاس بیچتے چلے گئے ۔ چنانچیسندھ میں ایسی مشکلات پیش آئیں کہ وہ لوگ جن کی زمینیں تھیں اُن میں سے بعض نے منتیں کرنی شروع کر دیں کہ بیزمینیں ہم سے لے لی جائیں ۔اوربعض کا ارا دہ زمین خرید نے کے بعد بدل گیا اور اُنہوں نے دوسری جگہ پر جائیداد بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ جب مکیں نے وہ زمینیں لے لیں تو یکدم زمین کی قیمت بڑھ گئی اورغلہ کی قیمت بھی زیادہ ہوگئی۔اس طرح جس چیز کومکیں قربانی سمجھ رہاتھا خدا نے بتایا کہ درحقیقت بیاُس کی ایک تدبیرتھی جس سے مجھے فائدہ پہنچا نامقصو د تھا۔غرض اللّٰہ تعالیٰ کے لئے جو شخص قربا نی کرتا ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ پس میں مالکوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اِس حماقت کے ارتکاب کوتر ک کر دیں جس میں وہ مبتلا ھے آ رہے ہیں۔ان کے ایسے خیالات اللہ تعالیٰ پرایمان کی کمی کا نتیجہ ہیں۔ورنہ اگروہ خدا کے لئے اس طریق کواختیار کریں جو قادیان کی ترقی اوراس کی وسعت میں مُمد ہواورجس سے قادیان کی خوبصورتی ترقی کرے تو یقیناً خدا اُن کی جائیدادوں کو اَور زیادہ وسیع کر دے گا۔ ابھی تو قادیان نے بیاس تک پہنچنا ہے۔اور قادیان کے إدھراُ دھر بھی یا نچے یا نچے چھے چھمیل تک لاکھوں ایکڑ کا

سودا ہونے والا ہے۔وہ کیوں بیرخیال کرتے ہیں ک*یمیں نے جو پچھِلفع* کمانا ہے یانچ دس کنال میں سے ہی کمالیں۔پھر جب قادیان دریائے بیاس تک پھیل کر ایک بہت بڑاشہر بن گیا تو خرید وفروخت کا سلسله پھربھی جاری رہےگا۔ کیونکہ شہروں میں لوگ ہمیشہ مکان بناتے اورفر وخت کرتے رہتے ہیں۔ د نیا کا کوئی شہراییانہیں جس میں بہتجارت بند ہوگئی ہو۔ بہتجارت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہلندن اور نیویارک جیسے شہروں میں بھی ایک شخص دوسرے سے مکان خرید تا اور پھر تیسرے کے پاس فروخت کر دیتا ہے۔اوراس طرح عظیم الثان شہر بن جانے کے باوجود پھر بھی ار بوں ارب روپیہ کی تجارت ہوتی رہتی ہے ۔ بیصرف تنگ خیالی اور کوتاہ نظری ہوتی ہے کہ انسان اینے قریب کی چیز کود کھتا ہے اور دور کا نفع اُسے نظر نہیں آتا۔ ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ ملا کے ہاتھ میں بیٹرا آ جائے تو پھروہ اُسے جھوڑ تانہیں اور خیال کرتا ہے کہ پھرنہ معلوم کوئی ﴾ بٹیر ہاتھ میں آئے یا نہآئے ۔ یہی حال بعض کوتاہ خیال تا جروں کا ہے جو چند کنال زمین کی ا فروخت سے ہی سارا نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں ۔ حالانکہ تجارت ایک الیی چیز ہے جسے ہمیشہ . جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں زمین ہیجا آگے چل کرستی خریدلو۔ پھروہ ہیچواور آ گے خریدلو۔مگر کوئی ایبا ذریعہ اختیار نہ کروجس سے حضرت مسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی پیشگوئی کے پورا ہونے میں روک واقع ہوجائے ۔ بیٹیک تمہیں عارضی نفع حاصل ہوجائے گا مگریا درکھوخدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے بیرا ہونے میں روک بننے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا عذابتم پر نا زل ہو گا۔لیکن اگرتم اِس پیشگوئی کے بورا کرنے میں مُمد بنو گے تو تمہاری تجارتوں کی کوئی حد بندی نہیں ہوگی اور تمہارا (الفضل 11 فروري 1947ء) ا نفع ہمیشہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔''

<u>1</u>: تذكرة صفحه 782 ايُديشن چهارم

<u>2</u>: فرموده 2 جنوری 1938 ء مطبوعه الفضل 4 جنوری 1938 ء صفحہ 2 ۔

3: مسلم كتاب المساقاة باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه مين اذا اختلفتم

في الطريق جُعل عرضه سبع اذرع''كالفاظ أير\_

4: **ڈاکٹرزو بیر**:امریکہ کے ایک مشہور مشتشر تی جو 28 مئی 1924ء کوقا دیان آئے۔

(تاریخ احمدیت جلد 5 صفحہ 439)

5: اِشْتَرَوا بِاليتِ اللهِ ثَمَنَا قَلِيْلًا (التوبة: 9)